## گوشت خوری

( گوشت خوری کے ہندوعقیدہ پرتبصرہ )

ار حضرت صاجزاده مرزابشیرالدین محموداحر نحمده ونصلٌ على رسوليرا لكريم

بسمالله الرحمٰن الرحيم

## گوشت خوری

کل فاتح قوموں میں گوشت خوری کی عادت پائی جاتی ہے اور کسی ملک کی تاریخ کواٹھا کرد کھیے لو جب کسی قوم نے ترقی کی ہے۔ اس کے افراد میں گوشت خوری کارواج ضرور ہو گا۔ ہاں اُلنَّادِرُ کَاکْہُورُوم ہے۔

کمی قوم میں کمی جانور کاگوشت پیند کیاجا تا ہے تو کمی قوم میں کمی جانور کا بعض قومیں بکرے کے گوشت کو اعلیٰ سے اعلیٰ گوشت قرار دیتی ہیں بعض ڈنبہ کے گوشت کو پیند کرتی ہیں۔ بعض گائے کے گوشت کو سب سے زیادہ مزیدار قرار دیتی ہیں بعض اونٹ کو لطیف سمجھتی ہیں۔ بھر بعض کے خیال میں مجھلی کاسا گوشت کمی حیوان کا نہیں ہو تا۔ اور بعض کے نزدیک طیور کا گوشت سب پر فاکن ہے بعض جنگلی جانوروں کے شکار کو پیند کرتی ہیں لیکن گوشت کارواج دنیا کے اکثر حصوں میں ہے۔ اور دنیا کی آبادی کا اکثر حصوں میں ہے۔ اور دنیا کی آبادی کا اکثر حصوں میں کا دور دنیا کی آبادی کا اکثر حصوں میں ہے۔

اس زمانہ میں آریوں نے اس بات پر زور دینا شروع کیا ہے کہ گوشت خوری سخت گناہ ہے اور اور این جیسے جانداروں پر ظلم ہے۔ جب کہ دیگر حیوان بھی ولی ہی روح رکھتے ہیں جیسے ہم۔اور ہماری طرح تکلیف کا حساس ان میں بھی ہے تو پھر گوشت خوری کے کیامعنی اور کیوں اپنے مزے کی خاطر جانوروں کو تکلیف میں ڈالا جائے؟ اور جبکہ گوشت کے علاوہ اور کھانے بھی موجود ہیں۔ پھر گوشت کا استعال صرح سنگہ لی پر دال ہے۔

کین آریہ بھی اس کے مزے سے نہیں پچ سکے- جب کہ ان میں گوشت خوری کے خلاف تحریک ہوئی فور اً ان میں دوپارٹیاں ہو گئیں-ایک گھاس خور کملائی اور دو سری نے ماس خور نام پایا-

چنانچہ کالج یارٹی ماس خور ہی ہے۔اور وہی زیادہ کام کر رہے ہیں۔ دیا ثند کالج جو پنجاب کے کالجول میں خاص شهرت رکھتا ہے اس پارٹی کا بنایا ہؤا ہے اور اس کی کو ششوں پر چاتا ہے۔ تعجب ہے کہ حیوانوں کی تکالیف پر تو آربیہ اس قدر ناراض ہوتے ہیں اور تمام فرقوں اور قوموں سے دست دگریبان ہونے کے لیٹے تیار ہیں ۔او راپنے جلسوں میں ان کی طرف سے ای**ڑو**وکیٹ بن کر کل گوشت خور قوموں کو ظالم اور مجرم قرار دیتے ہیں۔لیکن انسانوں کا گوشت کھاناان کاشیوہ ہے۔ کوئی بزرگ کوئی ولی کوئی ریفار مراہیا نہیں گزرا جس پر ذاتی طور ہے گند اور خبث کاالزام انہوں نے نہ لگایا ہواو رجسے ہرفتم کی نایا کیوں میں ملوث نہ قرار دیا ہو ۔مسلمان ان کے ہم و طن ہیں ۔ ان کے ماتحت مد توں تک آرام و چین سے بیہ لوگ زندگی بسرکرتے رہے ہیں۔ان کی حکومتوں میں بڑے بڑے عمدوں پر رہ چکے ہیں۔اور بڑی سے بڑی ذمہ داریوں کے کام ان کے سرد رہے ہیں کیکن پھران کے اس قدراحیانوں کے ماوجو دجو سلوک اہل ہنود کامسلمانوں کے ساتھ ہے۔وہ ہر کس و ناکس پر ظاہر ہے۔ خیر مسلمانوں کی سلطنت تو گزر چکی تھی۔ اب اس زمانہ میں انگریزی گور نمنٹ کے ماتحت ہندو مسلمان تس مسکھ اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہارے فا کدے کے لئے انگریز کیا کیا محنتیں برداشت کرتے ہیں اور کس کس طرح کی کاوشوں ہے ہمارے فائدہ کی صورتیں نکالتے ہیں لیکن باو جو داس احسان کے چند سال سے اہل ہنود میں سے ایک معتد بہ گروہ ان کادشمن ہو رہاہے -اور احسان کے بدلہ ان کی جانوں کے دریے ہو رہاہے - تنزل کے طور یر مان بھی لیس کہ گور نمنٹ نے بعض ہارے حقوق دبالئے ہیں تو کیا محسنوں کی بعض غلطیوں پر چیثم یو ثی نہیں کیاکرتے ۔ کیااحسان کی قدراسی طرح کی جاتی ہے کہ جب تک محس کچھ دیتار ہا آرام سے رہےاور ذرااس ہے غلطی ہوئی تو دست وگریان ہو گئے اور اس کے قتل تک ہے باز نہ آئے۔ جو قوم حیوانوں کے گوشت کھانے پر ناراض ہے اسے کم سے کم انسانوں کے گوشت کھانے ، ہے تو پر ہیز کرنا چاہئے تھا مگرافسو س کہ آربیہ حیوانوں کے لئے تو اس قدر چیختے اور جلاتے ہیں مگر انسانوں کی ہمدردی ان میں نام کو ہاتی نہیں۔ ہر ایک فرقہ اور گروہ ان کے ہاتھوں سے نالاں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کی وجہ سے کمی نہ ب کو خطرہ ہے بلکہ اس لئے کہ ان کے وجو د سے خود تہذیب کے دجود کو خطرہ لگا ہؤا ہے ادر ممکن ہے کہ ان کے ہاتھوں ہندوستان کی اخلاقی حالت بہت ہی نیچے گر جائے۔

آجکل کے آربہ تو گوشت خوری پراس قدر شورہ شرکرتے ہیں اور ایک ست جگ کاحال گائے کے بدلہ اگر سوانیان بھی مارنا پڑے تو در لیخ نہیں کرتے۔ چنانچہ سکھوں کے زمانہ میں اس قتم کے بہت ہے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک گائے کے بدلہ میں بیسیوں انسانوں کاخون کیا گیا۔ اور اب بھی ہندو ریاستوں میں گائے کامارنا قتل انسان کے برابر رکھا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں کلکتہ میں گائے کی قربانی پرجو نساد ہوئے ہیں اور انسانی خون تک نوبت پنجی ہے۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت ہندؤ وں میں حیوانوں کے ذبح کرنے اور خصوصیت سے گائے کی قربانی کرنے ہو تا ہے اور کس طرح وہ ایسے موقعہ پر انسانی خون سے بھی پر ہیز میں کرتے۔

لیکن اگر ان کے آباء کا حال پڑھیں اور اس زمانہ پر نظر کریں جب ہنود اپنے پورے ذور میں سے اور ہندوستان انہیں کے بیضہ میں تھا۔ اور جس وقت کے گیت گاتے ہوئے آج بھی ان کی زبانیں خٹک ہوتی ہیں۔ اور جس زمانہ کویاد کر کرکے ان کے مردہ دلوں میں فرحت کی لہرپیدا ہوجاتی ہے۔ تو واقعہ کچھ اور ہی معلوم ہو آبہ ۔ اور ہم نہ صرف عام جانوروں کے گوشت کوہی لکڑیوں کے انباروں پر بھنتا ہؤاد کیھتے ہیں۔ بلکہ برہمنوں کو گائے کے گوشت کے کباب کھاتے ہوئے پاتے ہیں۔ اور یہ نظارہ ان کے دلوں میں ایک خاص ولولہ پیدا کر آبہ ۔ چنانچہ وہ ان دعاؤں میں جو دہ اپ معبودوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس کو پیش کرکے اپنے لئے بر کتیں اور رحمتیں طلب کرتے ہیں۔ وید کی کئی شرتیوں سے دو سرے جانوروں کی قربانی تو الگ رہی گائے تک کی قربانی ثابت ہوتی ۔ ۔ چنانچہ رگوید ہیں ہے۔

"اے اند رجو کہ تیزر فاراور طاقت وراور سب کاسوای ہے۔ اس ور تراپر اپنا بجرچلا۔ اور اس
کو جداجد اکر جیسے قصائی گائے کو کافاہے تاکہ مینہہ برسے اور پانی زمین سے بھے "۔ چو تھااد صیائے
انواک وس سوکت ۴ منتر ۱۲۔ اس سے نہ صرف میہ معلوم ہو تاہے کہ ویدوں کے زمانہ میں گائے ذک
کی جاتی تھی بلکہ میہ بھی معلوم ہو تاہے کہ عام طور سے ذبح کی جاتی تھی۔ کیونکہ قصائی کا پہتا اس جگہ
ہو تاہے جمال کثرت سے جانور ذبح کئے جائیں ور نہ کبھی جھار ذبح کرنے کے لئے قصائی نہیں ہوتے
لوگ خود کر لیتے ہیں۔ قصائی اس جگہ ہوں گے جمال ذبح کی اجرت سے ان کاگز ارہ چل سکتا ہو۔
ڈاکٹر راجند رابعل صاحب متر جو سنسکرت کے ایک بوے عالم بنگال گز رے ہیں لکھتے ہیں۔ جو
حیوان ذبح کئے جاتے تھے ان کو قدیم آر یہ کھاتے بھی تھے۔ چنانچہ وہ بتلاتے ہیں سود الیانہ سوتر میں

چڑھاووں کے بقیہ کے کھانے کی نسبت ہدا بتیں دی گئی ہیں اور اتھربن وید کی گوتھ برہمن میں مفصّل طور سے ان شخصوں کے نام پائے جاتے ہیں جو قربانی کی رسم کے اواکرنے میں کچھ نہ کچھ لیا کرتے تھے اور بتلایا جاتا ہے کہ ہرایک کو قربانی شدہ جانور کاکون کون ساحصہ ملناحیا ہیں۔

ای طرح پروفیسرولس صاحب لکھتے ہیں۔"اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ کہ گھو ڈاذ بح کیاجا تاتھا اور اس کابدن کلڑے کلڑے کرکے درست کیاجا تاتھا۔ادر اس میں ہے کچھ ککڑے توا اُبالے جاتے تھے اور کچھ بھونے جاتے تھے"

ڈاکٹرراجندرلعل متراپی کتاب انڈین آرین پر لکھتے ہیں کہ "بندو ندہب کی تعلیم خواہ کیسی ہی رحم اور مہرانی سے پُر کیوں نہ ہو۔ مگروہ حیوانوں کی قربانی کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ بلکہ بہت می بری بڑی رسموں کے اواکرتے وقت کی قشم کے حیوان اور پر ندے کثرت کے ساتھ ذرئے کئے جاتے سے ایک رسم کے پوراکرنے کے لئے رسم اواکرنے والے کے لئے بھی ضروری ہو تا تھا کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مرجائے۔ اس کووہ مہاپر سھنا کہتے تھے۔ ایک اور رسم کفارہ کے لئے ہوتی تھی جسندر میں ڈوب کر مرجائے۔ اس کووہ مہاپر سھنا کہتے تھے۔ ایک اور رسم کفارہ کے لئے ہوتی تھی جسندر میں ڈوب کر مرجائے۔ اس کووہ مہاپر سھنا کہتے تھے۔ ایک اور رسم کفارہ کے لئے ہوتی تھی جسندر میں ڈوب کر مرجائے۔ اس کوور میائے گئامیں بھینکتی رہی ہیں۔ آجکل اگر ہندو نہ ہب کے پیرڈوں خرصہ تک اپنے بلوٹھے بچوں کو دریا ہے گئامیں بھینکتی رہی ہیں۔ آجکل اگر ہندو نہ ہب کے پیرڈوں نے ان باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے (گور نمنٹ کے ڈر سے۔ مؤلف مضمون ہذا) تو بیہ فرض کرنا بھی خلاف عقل معلوم نہیں ہوتا کہ قدیم ذمانہ میں دیو تاؤں کے غضب کے مثانے کے لئے انسان خلاف عقل معلوم نہیں ہوتا کہ قدیم ذمانہ میں دیو تاؤں کے غضب کے مثانے کے لئے انسان خلاف عقل معلوم نہیں ہوتا کہ قدیم ذمانہ میں دیو تاؤں کے غضب کے مثانے کے گئا انسان خلاف عقل تھی بلکہ انسان بھی قربان کئے جاتے تھے "اس اقتباس سے بھی ظاہر ہے کہ ست جگ میں قربانی کی جاتی تھی۔ آئے تھے۔

مونٹ سٹورٹ انفنسٹن لکھتے ہیں کہ منوکے دھرم شاستر میں بڑے بڑے تیو ہار دں میں بیل کے گوشت کھانے کے لئے برہمنوں کو تاکید کی گئی ہے اگر نہ کھا کیں تو گنگار ہوں۔

شاستر میں لکھاہے کہ جو جانو رکھانے میں آتے ہیں اور جولوگ انہیں کھاتے ہیں دونوں کو بر ہما
نے پیداکیاہے - اس لئے اگر شاستر کے طور پر انہیں کھادیں تو کچھ گناہ نہیں اور دیو تاؤں اور پتروں
کو گوشت چڑھا کر کھانا کچھ پاپ نہیں - اور برہمنوں کو ساہنے 'گر گٹ' چھیکل 'مگر مچھ' خرگوش دغیرہ
کھانا درست ہے (مجنز الهند) منوشاستر میں ہے کہ سورج کی انز ائیں اور دکھشائن میں بلیدان یعنی
قربانی کرنا اور کھانا فرض ہے - (مجنز الهند)

ا سرب اپنکھدا تھربن وید میں ہے کہ جن حیوانات کے تلے کے دانت ہیں وہ خورندہ ہیں۔

خوراک ہے خورندہ کو شرف حاصل ہے (محةالهند)

اس کے علاوہ مما بھارت وغیرہ کتب سے تو گوشت خوری کی عجیب کیفیت معلوم ہوتی ہے خود راجہ رامچند رشکار کرتے تھے اور بھون کر کھاتے تھے۔

پس جبکہ اچھی طرح ثابت ہے کہ ست جگ میں جبکہ دنیا میں بدی کانام و نشاں نہ تھااو رویدا تر رہے تھے۔ گوشت خوری جاری تھی۔ اور بعض توہاروں کے موقعہ پر فرض تھی۔ تواس زمانہ میں نا معلوم آریہ صاحبان اس کے خلاف اس قدر کیوں زور لگارہے ہیں۔ یا تو دیدوں کو اور اس زمانہ کے تمام لوگوں کو گندہ اور ناپاک قرار دیں یا اقرار کریں کہ گوشت خوری کے معاملہ میں جوان کی رائے ہے وہ صرف کمزوری اور ضعف قلب کی وجہ ہے ہے۔

اس بات کے ثابت کرنے کے بعد کہ اگر گوشت خوری بری ہے تو ہندو ند ہب بھی اس برائی میں مبتلا ہے اور خود وید اور منوشاستر جس کی عظمت کا قرار پنڈت دیا نند کر پچکے ہیں اس پر شاہد ہیں اور اس رسم کے مؤتید ہیں۔ میں ایک اور پہلو ہے گوشت خوری کے مسئلہ پر روشنی ڈالناچا ہتا ہوں۔

چاہے کہ اس بات پر زور دیں کہ جانور ذرئے نہ کئے جائیں نہ کہ اسبات پر کہ کھائے نہ جائیں۔ ﴿ وَرِيا لَى شَكَارِ بِغِيرِ مَارِنَے کے مِلْتِ بِینِ اور بہت می قومیں مردہ مجھلی کھاتی بیں۔ اس اصول کے ماتحت ان كا كھانا جائز ہوگا۔

اب جَبُمه به ثابت ہو گیا کہ گوشت خوری میں بری چیز جانو روں کا مارنایا ذیح کرناہے- ہم بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ خداتعالی یا پر میشور کی طرف سے ہی لگا ہوًا ہے اور کوئی جان زندہ ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ اور جانوں کو اپنے كَ قربان نه كرے اس لئے اس ميں اگر كوئى ظلم ہے تو اس كاپيدا كنندہ خود پر ميشور ہے- اور یر میشور کی طرف ظلم منسوب نہیں ہو تا۔ بلکہ جو بات خداو ند تعالی کی طرف منسوب ہو جائے اور ثابت ہو جائے تواس کو ہم رحم ہی قرار دیتے ہیں۔ ہاں اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو ہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہ آنے سے کسی نہ ہب پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ نہ ہب کے لئے اتنا ضروری ہے کہ وہ بیہ ثابت کر دے کہ فلاں بات خدا کی طرف سے ہے اور جب وہ ایسا ثابت کردے تواب اس کی وجہ سے اسے جھوٹانہیں کہاجا سکتا۔ مثلاً اگر آریہ بیہ ثابت کردیں کہ مادہ غیر مخلوق ہے اوراس پر خداتعالیٰ کی گواہی لا ئیں اور کسی مخص پر کھل جائے کہ واقعی خدا تعالیٰ نے ہی یہ کہاہے تو اب وہ اس بات کی بناء پر کہ یہ بات عقل میں نہیں آئی آریه ند ہب کو جھو ٹانہیں کمہ سکتا۔ کیو نکہ سینکڑوں باتیں ہیں جن کی وجہ اور جن کاسبب لوگوں کو نہیں معلوم لیکن اس سے ان کے وجو دمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ایک مریض کے اگر پیٹ میں در د ہو تی ہو تواس د جہ ہے کہ اس در د کاباعث معلوم نہیں اس در د کوغلط قرار نہیں دیا جاسکتا- ای طرح اگریہ ثابت ہو جائے کہ زندگی کا قیام ہی اس بات پر ہے کہ ایک جنس دو سری جنس کو قتل کرے یا ہلاک کرے تو اب اس کا نام ظلم نہیں ہو سکتا بلکہ بیہ کہاجائے گاکہ اس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی (یداس کے لئے ہے جس کی سمجھ میں نہ آئے ورنہ ہماری سمجھ میں تو آتی ہے)۔

ہ لطفہ اگریہ اصول درست مان لیا جائے کہ چو نکہ گوشت کھانے والاگوشت کھا آب ای لئے جانو رڈ کے جاتے ہیں اور رہیم ہی اس کناہ میں شریک ہے تو خود آریہ بھی لمزم ہوں گے۔ گھاس پارٹی کے ممبر جو جو تیاں ابوٹ پہنٹے ہیں یہ بھی آخر جانو روں کے چڑہ سے بختی ہیں اور ان کا جو تی یا بوٹ خرید نااس فعل میں شریک ہو آہے اگر یہ جو تیاں نہ پہنیں تو ضرور چڑہ کی خریداری کم ہو جائے ای طرح ان کے کھروں میں ہزاروں چڑیں پروں کی استعمال ہوتی ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ کر لینے کے لئے ہرسال لاکھوں جانو رمارے جاتے ہیں چنانچ بعض جانورای وجہ سے قریباً مفقود ہونے کو ہیں جن کے شکار کی ممانعت کے لئے کئی ایکٹ پاس کئے گئے ہیں تو جب کرد ژوں ہندو ان پُروں کی اشیاء کو خریدتے ہیں تو تجارت کی ترقی کا وجہ ہے جانور بھی نیادہ امارے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی غیرند اہب کی طرح اس ظلم میں شریک ہیں اور جیسے گوشت کھانے والا مجرم ہے ویسے بی جی آبابوٹ پہنے والا اور کیروں کی اشیاء استعمال کرنے والا مجرم ہے۔ منہ

ونیامیں ایسے جانو ربھی ہیں جو گوشت کے سوا کچھ نہیں کھاتے

میرے اس دعویٰ اسب جانو روس کا گزارہ دو مرے جانداروں پہ جسب سے پہلے یہ بات ہے کہ پر میشور نے ایسے جانو رپیدا کئے ہیں جو سوائے گوشت کے اور پچھ کھاہی نہیں سکتے۔ مثلاً شیر' چیتا' باز'شکرہ وغیرہ ان کی خوراک ہی گوشت ہے اور اس کے بغیران کی زندگی ہی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگریہ نعل ناپند تھاتو الی مخلوق پیدای کیوں کی۔ اور ایک روح کوا کی گناہ کرنے پر مجبور کیوں کردیا۔ اگر شیر چیتے وغیرہ کو ایسی مخلوق پیدای کیوں کی ۔ اور ایک روح کوا کی گناہ کرنے پر مجبور کیوں کر دیا۔ اگر شیر چیتے وغیرہ کو افتیار دیا جا تاکہ خواہ وہ گوشت کھا کہ جب اضافہ جب کہ وہ گوشت کھا تاہے۔ لیکن یماں تو اس میں کوئی اور طاقت اور قدرت رکھی ہی نہیں گئی جس سے معلوم ہو تاہے کہ پر میشور اس طرز زندگی کو اس کے لئے پند کر تاہے پھراگر یہ ظلم ہنیں ہے۔ ہاں اگر کوئی لیکن پر میشور کی طرف سے ہاں اگر کوئی کے کہ وہ تو مجبور کیوں کیا۔ میاپر میشور نے کہ وہ تو مجبور کیوں کیا۔ میاپر میشور نہیں ہو تا اس لئے مانتا پڑے گا کہ یہ ظلم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اسے مجبور کیوں کیا۔ کیاپر میشور ظلم پر مجبور کر تاہے۔ خدا تعالی کا اسے مجبور کرناہی ثابت کرتا ہے کہ طلم نہیں ہے۔

ایک آرید کمد سکتا ہے کہ یہ جون اس روح کو سزاکے طور پر بلی ہے۔ لیکن اس کاجواب یہ ہے

کہ گناہ کیا تھا اس شیر کی روح نے اور عذاب ہو رہا ہے دو سروں کو۔ دہ کی ہرن کو کسی گائے کو کسی

انسان کو کھارہا ہے سزا تو دو سروں کو مل رہی ہے اس کا کیا نقصان ہؤا؟ لیکن اعتراض تو یہ ہے کہ یہ

کیسی سزا ہے جس کا نتیجہ اُور گناہ پیدا ہونا ہے۔ گور نمنٹ کسی کو قیداس لئے کرتی ہے کہ دہ چوری

اور ڈاکے سے بچے۔ یا اس لئے کرتی ہے کہ اور چوریاں کرے۔ یہ تو ایسی سزا ہے جیسے ایک نج کسی

چور کو یہ سزا دے کہ دس چوریاں اور کر۔ سزا تو مجرم کو گناہ سے بچانے کے لئے دی جاتی ہے بیماں

ایک گنرگار کو ایسی سزادی گئی ہے کہ جس کی دجہ سے وہ اور گناہ کرے اور ابدالآباد کے لئے جونوں

کے چکر میں پھنسار ہے۔ اور اگر کوئی کے کہ شیر کی جون میں جو خون وہ کرے گااس کی سزا اس کو نہ

ملے گی تو پھر الزام آئے گا کہ جب اس کے ہاتھوں سے خون کرانے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گاتو اس سے

خون کر انا جانوروں پر ہلاوجہ ظلم کر انا ہے تو اس ظلم کی ابتداء نعوز باللہ خدا کی طرف سے ہوگی نہ کہ

انسان کی طرف سے۔

غرض اس قتم کے گوشت خور جانوروں کے وجود سے جو گوشت کے سوا پچھ اور نہیں کھاتے ٹابت ہو تاہے کہ کسی جاندار کو ذرج کرناظلم نہیں - ور نہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ ظلم کااطلاق ہو گا۔

گوشت خوری کے مضمون پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ آریوں کے اعتقاد گوشت خوری کے مضمون پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ آریوں کے اعتقاد کے موجب کل حیوانوں کی روحیں اصل میں ایک ہی قتم کی ہیں کیونکہ بھی ایک روح سانپ بن جاتی ہے - اور بھی انسان اور بھی شیر اور بھی باز - پس نتائخ کے مسلہ سے معلوم ہو تاہے کہ سب حیوانوں کی روحیں ایک ہی قتم کی ہیں خواہ وہ خور دبنی کیڑے کی روح ہویا ہاتھی کی اور چو نکہ روح میں ایک ہی مفرد مانتے ہیں اس لئے یہ بھی مانتا پڑے گا کہ روح میں تغیر نہیں ہوتا - جس حالت میں روح

انسان میں بھی ای حالت میں اب وہ سانپ یا بچھو کے قالب میں ہوگی پس باریک سے باریک کیڑوں کی ہلاکت الی ہی ظالمانہ کاروائی ہوگی جیسی کہ انسان یا ہاتھی کی ہلاکت۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ علاوہ ان جانوروں کے جو کہ پیدا ہی گوشت خور کئے گئے ہیں باتی سب جاندار بھی اپنی زندگی کے قیام کے لئے دو سرے جانداروں کی ہلاکت پر مجبور ہیں۔

پیدائش سے موت تک انسان مختلف بیاریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ بارہا اسے زخم لگتے ہیں اندرونی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں خور دبینی کیڑوں کی وجہ سے کی بیاریاں اسے لاحق ہوتی ہیں اور ان بیاریوں کا علاج کمی ہوتا ہے کہ الیم کرم کش دوائیاں استعال کی جا کمیں کہ جن سے وہ کرم ہلاک ہوں اور انسان اس د کھ اور بیاری سے بیچے اور کوئی نہ ہب اس فعل کو برانمیں کہتا۔

جب تک خورد بین کی ایجاد نہ ہوئی تھی اس وقت تک تو بہت سے کیڑے دریافت نہ ہوئے تھے لیکن خورد بین کی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ اس ہاری دنیا میں باریک سے باریک کیڑے موجود ہیں جن کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ اور جن کے ہلاک کرنے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور وہ ایسے چھوٹے قد کے ہیں کہ اعلی سے اعلیٰ خورد بین کے بغیر ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ زولو جیکل اصطلاح کے روسے ان کیڑوں کو پروٹو زوا کتے ہیں۔ بعض انتزیوں کی بیاریوں اور زخموں کے علاوہ آتک کی ایک قسم بھی گیڑوں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ان کیڑوں کا ہلاک کرنا گناہ ہے۔خود آریہ ڈاکٹراپن ہا تھوں سے ہزار ہا کیڑوں کارو زانہ خون کرتے ہوں گے مگرانہیں کوئی ظالم نہیں کہتا جالا نکہ جیسی انسانی روح ہے دیی ہی آریہ اعتقاد کی روسے ان کیڑوں کی روح ہے کہ کی طالب کیا جات کے جات کے بڑاروں جانوں کوہلاک کیا جائے۔

بھابڑے اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتے ہیں اور بعض منہ پر کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ جُرم

(Germs) منه میں داخل نه ہو سکیں لیکن خور دبنی اجرام کو بیر رکاد ٹیں کب ردک سکتی ہیں اور انسان خواہ کتنی ہی کوشش کرے ان کی ہلاکت ہے کب محفوظ رہ سکتاہے۔ پس بیہ خیال که مسلمان یا مسیحی قومیں جانداروں کو ہلاک کرتی ہیں غلط ہے آر بیہ بھی روزانه ہزاروں پروٹو ذوا کاخون کرتے ہیں اوران کے ذہب کی روسے انسانی روح اوران کیڑوں کی روح میں کچھ فرق نہیں۔

اسی طرح موتی' ریشم اور مشک ایسی اشیاء ہیں کہ جو بغیر جان لینے کے حاصل ہو ہی نہیں سکتے اور مشک کااستعال تو ہندؤوں کی عباد توں کاایک جزوہے۔

سل کاعلاج مچھلی کاتیل ثابت ہؤاہے ای طرح معدہ کی مختلف بیاریوں کے لئے پیسین بے نظیر دواؤں کے دوائی مانی گئی ہے جو کہ معدہ کے گلینڈز کارس ہو تا ہے مگرمیں نہیں جانتا کہ ان مفید دواؤں کے استعال ہے آرب پر ہیز کرس گے۔

ای طرح انسان کی پیدائش میں ہی مختلف کیڑوں کی ہلاکت رکھی گئے ہے انسان کی منی میں بہت سے سپر میٹو ذوا پائے جاتے ہیں اور اننی میں سے ایک کا بچہ بنتا ہے۔ اور وہ رخم مادر میں بج کا کام ویتا ہو باتی ہیں سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں مرجاتے ہیں یا غذا بن جاتے ہیں اب بتاسیخ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ سینکڑوں دفعہ انسان اپنی عمر میں جماع کرتا ہو گا۔ اور اس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ قو ہر دفعہ وہ کئی جانوں کا قاتی بنتا ہے لیکن آریہ اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ چو نکہ شہوت انسان کے اندر ایک ذیر دست طاقت رکھی گئی ہے اس لئے اس خون سے بچنا تو انسان کی طاقت سے باہر ہم کا خاتمہ ہے۔ اور اگر انسان جماع کرنا ہی چھوڑ دیں تو پھر نسل انسائی کا خاتمہ ہے۔ اور اگر انسان جماع کرنا ہی چھوڑ دیں تو پھر نسل انسائی ہو جا کیں نہ صرف سے کہ انسان و حیوان کو زندگی کے مختلف او قات میں اپنی جان کی حفاظت کے لئے مختلف جانوں کا خون کرنا پڑتا ہے بلکہ انسان و حیوان کی نسل ہی تب چل سکتی ہے جبکہ بعض کے لئے مختلف جانوں کا خون کرنا پڑتا ہے بلکہ انسان و حیوان کی نسل ہی تب چل سکتی ہے جبکہ بعض جانوں کا خون کرنا ہی جی بید انسان و حیوان کی نسل ہی تب چل سکتی ہے جبکہ بعض جانوں کا خون کیا جائے اب آگر سے نعل ظلم کا مین نیو ذباللہ پر میشور ہے جس کی طرف خون کرنا ایک بیرہ گناہ ہے اس لئے مانا پڑے گا کہ سے ظلم کا منسوب کرنا ایک بیرہ گناہ ہے اس لئے مانا پڑے گا کہ یہ ظلم کا منس ہے۔ حیان تو حیوان تو خوان جو تو جو تو تو جو تو جو تو تو حیوان تو حیوا

حیوان تو حیوان بعض پو دوں کو بھی اپنی پر درش کے لئے جان لینی پڑتی ہے چنانچہ فلائی ٹریپ ایک پو دا ہو تاہے کہ جس کے پتوں میں ایک خاص حس ہوتی ہے اور جس دفت ان پر کوئی کیڑا آگر بیٹھے تو وہ چھوئی موئی کے پو دہ کی طرح اپنے پتوں کو سکیلر لیتا ہے اور اس کو کھاجا تاہے ۔ اور بغیراس کے اس کی کامل پر درش ہوتی ہی نہیں ہے کیو نکہ وہ اگر کیڑوں کو نہ کھا ئیں تو کافی نا کیٹروجن ان کے جہم میں نہیں پہنچق اور اس کے بغیران کی پرورش محال ہے پس انسان تو خیرانسان تھاپر میشورنے تو جاند اروں کو ہلاک کرکے کھانے کا کام تو بیودوں کے بھی سپرد کردیا ہے۔

اب باوجود اس قدر دلائل کے کہ تمام حیوان اور بعض پودے اپی جان کی حفاظت کے لئے دو سرے جانداروں کی ہلاکت پر مجبور ہیں یہ الزام لگانا کہ جانداروں کاذبح کرناایک براظلم ہے خود ظلم ہے - جب ہماری زندگی کادارو یدارہی اس بات پر کھاگیا ہے تو پھر یہ ظلم کیو تکر ہو سکتا ہے - اور جب بطلم نمیں تو ہم اپنی ضرورت کے پوراکرنے کے لئے بعض جانوروں کو ماریحتے ہیں اور جب مارناہی ظلم نابت نہ ہوا تو گوشت کا کھانا تو پھر کسی صورت میں قابل اعتراض رہاہی نہیں کیو نکہ ذبح کردہ جانورکا گوشت ایک بے جان چیز ہے - اس کے کھانے یا پکانے میں کسی قتم کے ظلم یا دکھ کا پچھ تعلق نہیں۔

کوئی مخص یہ اعتراض کر سکتا ہے جس قدر مثالیں پیش کی گئی ہیں ان میں توانسان مجبوری ہے اور یہ کام کرتا ہے اور گوشت کھانے کے لئے جو جانور ذائع کئے جاتے ہیں ان میں نہ کوئی مجبوری ہے اور نہ اشد ضرورت اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں لیکن اب پھر لکھتا ہوں کہ مجبوری ہے شک استثناء میں داخل ہوتی ہے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس ہلاکت کے نعل پر تمام کے تمام انسان قریباً ہر روز کسی نہ کسی طریق پر مجبور ہیں آگر میہ مجبوری اس قتم کی ہوتی کہ کروڑوں میں سے ایک آدی بر سوں میں ایک دفعہ اس فعل پر مجبور ہو جاتا تو ہم کہتے کہ تھاتو یہ ظلم لیکن مجبوری پیش آگئ کیا کیا جائے۔ لیکن یماں تو بات ہی اور ہے ایک فعل کے کرنے پر ہم سب کے سب قریباً ہر روز مجبور ہوتے ہیں اتفاقی بات ہوتی تو خیر یہ بمانہ ہو سکتا تھا لیکن یہ رکاوٹ تو ہر انسان کے راستہ میں در پیش ہے اس لئے اس کو مجبوری کمہ کر ظلم نہیں کہ سکتے۔

دو سرے جس قدر مثالیں دی گئی ہیں وہ سب کی سب مجبوری سے نہیں ہیں موتی 'مثک' ریشم کا حصول اور چڑے کا استعمال اس میں کوئی مجبوری نہیں لیکن ہزاروں ہیں جو گوشت کے استعمال کو براکتے ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پھر جیسا کہ میں لکھے چکا ہوں ایک دفعہ کے جماع میں کئی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے وہ کہاں کی مجبوری ہے۔

ند کورہ بالا دلا کل کے علاوہ ایک بات اور خاص طور سے قابل غور ہے آریہ گوشت خور ہیں آریہ گوشت خور ہیں وہ یہ کہ خود پنڈت دیا نند اپنی کتاب ستیار تھ پر کاش میں لکھتا ہے" جو نمایت در جہ کے تمو تی ہیں وہ نہ چلنے والے در خت وغیرہ کاکیڑے مکوڑوں کامچھلی' سانپ' کچھوے 'مویثی اور مرگ (جنگلی چوپائیه) کاجنم پاتے ہیں (صفحہ٣٣٦) -

اس عبارت سے معلوم ہو تا ہے کہ پودا اور درخت بھی وہی روح رکھتے ہیں کہ جو انسان میں ہے پھر جانور کے ذرئے کرنے یا ورخت کے کاشنے یا اس کا پھل تو ڑنے یا کھیتی کو کاشنے میں کیا فرق رہے گا جیساد کھ ایک جانور کو ذرئے کرنے سے اسے ہو تا ہو گا- ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ درخت یا اس کے پھل کے کاشنے سے ہو تا ہو گا- کیونکہ جانور تو ایک منٹ میں ذرئے ہو جا تا ہے اور درخت کو کاشنے ہوئے بہت دیر لگتی ہے۔ پھر پھل کا ٹنایا شاخ کا ٹنا تو اور بھی خطر ناک ہے اور بالکل ایسا ہے جیسے ہم آدمی کی انگلیاں کاٹ دیں۔ یا ہتھ پاؤں تو ڑدیں پس اس صورت میں آریہ مسلمانوں کی نسبت نیادہ پاپ کماتے ہیں اور گوشت خوروں کی نسبت ان کو زیادہ خون لگا ہؤا ہے۔ اور جب ان اشیاء میں بھی جان ہے تو انسان اب کھائے کیااور زندہ کس طرح رہے؟

اب اس بات کے نابت کرنے کی بعد کہ جانداروں کے ذک کرنے حرام حلال کی حقیقت کاکل پاپ نعوز باللہ پر میشور کے اپنے علم اور جرسے ہے۔ اور آر بیر بھی مسلمانوں یا دیگر اقوام کی طرح اس نعل میں شریک ہیں۔ میں بتا تا ہوں کہ اللہ تعالی نے کوئی نعل حرام یا حلال کیوں قرار دیا ہے سویا در ہے کہ قرآن شریف ہے معلوم ہو تا ہے کہ کوئی چیز حرام بھی کی جاتی ہے کہ جب وہ عقل کے لئے 'جسم کے لئے 'اخلاق کے لئے یارو حانی قوئی کے لئے مفر ہواس کے سوااللہ تعالی کسی نعل کو منع نہیں کر تا خواہ وہ کھانے کا ہو' پینے کا ہو' معاملات سے ہو' عبادات سے ہو' عبادات سے ہو اور منع صرف اس صورت میں کر تا ہے کہ جب نہ کورہ شرائط میں سے کوئی شرط پائی جاوے یا ایک سے زیادہ شرائط پائی جا کیں۔ اس طرح گوشت خوری کے متعلق جن جانوروں کا گوشت نے داروں کا گوشت کھانایا انسان کو مارنا پائی حانایا انسان کو مارنا کہ بیا ماضلاق کیلئے اور روح کے لئے معز ہیں اور جن جانوروں کا مارنا یا کھاناان شرائط کے تحت نہ تھاان کی نبیت منع نہیں فرمایا۔ جس کا جی جا ہے کھائے اور فائدہ اٹھائے۔

اس میں کیا شک ہے کہ جمم انسانی گوشت پوست ہڈیوں اور اعصاب وغیرہ سے بنا ہؤا ہے اور اس کی اعلیٰ غذا وہی ہوگی جو ان اشیاء کی جن سے انسان مرکب ہے پرورش کرے - اور الیی غذا کیں اکثر حیوانات و نبا آت میں پائی جاتی ہیں اور انسان کے لئے ضروری ہے کہ چن کروہ غذا کیں استعال کرے جو اس کے لئے زیادہ مفید ہوں ادنیٰ سے ادنیٰ جو اور اور اونیٰ سے ادنیٰ حیوانات ان غذاؤں کو استعال کرتے ہیں جو اونیٰ درجہ کی مرکب ہوتی ہیں - اور جوں جو ں وہ نباتی یا

حیوانی مادہ میں ترقی کرتے ہیں ان کی غذا زیادہ مرکب ہوتی جاتی ہے اور وہ ضرور کی اغذیہ کو ادفیٰ مرکبات سے نہیں لے سکتے۔ انسان چو نکہ اعلیٰ سے اعلیٰ حیوان ہے اس کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ مرکبات کا استعال ضروری ہے۔ اور البیو من کے استعال کے بغیر انسانی جہم کی خوراک بالکل ناقص رہتی ہے بعض پو دوں میں بھی البیو من ضرور پایا جاتا ہے لیکن گوشت میں تو ایک بڑا حصہ البیو من کا ہوتا ہے لیکن گوشت بہ نبیت دو سرے البیو من کی ضرورت کو پوراکرنے کے لئے گوشت بہ نبیت دو سرے پو دوں کے زیادہ مفید ہے۔ ہاں بعض اغذیہ البی بھی ہیں جو نبا تات سے زیادہ عمدہ مل سکتی ہیں اس لئے البیو من کو نبا تات و حیوانات دو نوں کے استعال سے نہیں رو کا اور دو نوں کا استعال سے نہیں رو کا اور دو نوں کا استعال نے نہیں ان سے منع کر دیا ہے۔ چو نکہ انسانی جم کے لئے البیو من کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہت جلد خون میں ملتی ہے۔ اس لئے گوشت میں بہت کثرت سے ہے۔ اس لئے گوشت میں بہت کثرت سے بائی جاتی طرح بعض ضرورتوں کے لئے نباتات کا استعال عمدہ و مفید ہے۔ اور اللہ تعالی مفید بائی جاتی طرح بعض ضرورتوں کے لئے نباتات کا استعال عمدہ و مفید ہے۔ اور اللہ تعالی مفید البی جاتی طرح بعض ضرورتوں کے لئے نباتات کا استعال عمدہ و مفید ہے۔ اور اللہ تعالی مفید البی جاتی طرح بعض ضرورتوں کے لئے نباتات کا استعال عمدہ و مفید ہے۔ اور اللہ تعالی مفید السیاء کے استعال سے انسان کو نہیں رو کیا۔

گوشت کا ستعال ایک بهت معمولی بات تھی لیکن آریوں نے خواہ مخواہ اسے بڑھادیا ہے ایسی انہیت دی ہے کہ ایک دوست کے پیش کرنے پر ہم کو بھی رسالہ (تشحیذ الاذہان) کے کئی صفحہ صُرف کرنے پڑے لیکن ان صفحات کاکوئی افسوس نہ ہو گا اگر کسی مخص کوفائدہ پہنچ جائے اور وہ سمجھ لے کہ یہ باتیں معمول ہیں اور نہ ہب کی سچائی کاان سے پچھ تعلق نہیں نہ ہب پچھ اور ہی ہے اور پھر اس اصول کو سمجھ کرنہ ہب کی طرف توجہ کرے۔

## مرزامحموداحمه

(تشحيذ الا ذبان جولائی ١٩١١)